8

## کامل اور مخلص مومن بننے کے لیے کیا کرناچاہیے

(فرموده 25 فروري 1944ء بمقام لاہور)

تشہد، تعوّذ اور سورۃ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا:

"جب انسان کو کوئی صداقت ملتی ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ مجھے ایک صداقت ملی ہے تو وہ قدرتی طور پر اس کے ساتھ اپنالگاؤ ظاہر کرتا اور اُس کے ماتحت چلنے کی خواہش ظاہر کرتا ہے۔ یہ خواہش اتنی وسیع ہے کہ جب بھی کسی اچھی چیز پر انسان کی نظر پڑتی ہے تو اس کے دل میں یہ خواہش ضرور پیدا ہوتی ہے۔ گویہ ضروری نہیں کہ انسان اسے پورا کرنے کی کوشش نہیں کہ انسان اسے پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اور جب تک وہ اس کو پورا کرنے کی کوشش نہیں کرتا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس نے اس کی پوری قدر کی ہے۔

دنیامیں کروڑوں آدمی ایسے ہیں جو مختلف ممالک کے حالات جب کتابوں میں پڑھتے
یادوسرے لوگوں سے جوان ممالک کی سیر کر آتے ہیں سنتے ہیں توان کے دل میں ان ممالک
کودیکھنے کی خواہش پیداہوتی ہے اور ان کے دل و دماغ میں اچھے نظاروں کی طرف ایک لگاؤ پیدا
ہو تاہے اور دل چاہتا ہے کہ ان کو دیکھا جائے۔ ایسے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کے
دلوں میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے مگر واقع میں دیکھنے کے لیے جو جاتے ہیں ان کی تعداد بہت
تھوڑی ہے۔ جب لوگ تشمیر کے حالات پڑھتے یا وہاں کے نظاروں کا ذکر دوسروں سے سنتے ہیں

یا یورپ کے ممالک کے حالات پڑھتے یا دوسروں سے سنتے ہیں توچاہے کسی سخص کی آمد دس روپیہ ماہوار ہی کیوں نہ ہو اُس کا دل ضرور چاہتا ہے کہ مَیں بھی ان نظاروں کو دیکھوں مگر وہ خواہش عارضی ہوتی ہے۔ آتی اور گزر جاتی ہے۔اس خواہش کے پیداہونے کے بیہ معنے نہیں ہوتے کہ یہ حقیقی خواہش ہے۔ بعض او قات انسان کے دل میں خواہش تو بڑے زور کی ہوتی ہے مگر اُسے بورا کرنے کی مقدرت وہ نہیں رکھتا۔ اور بعض دفعہ مقدرت اور سامان تو میسر ہوتے ہیں مگر پھر بھی انسان اُسے بورا نہیں کر تا۔ ہزاروں لکھ یتی اور سینکٹروں کروڑیتی ہندوستان میں ہیں مگر کیاوہ سارے پورپ کی سیر کر آئے ہیں؟ ان کے دل میں خواہش بھی پیدا ہوتی ہے مگر باوجو د سامان ہونے کے وہ جاتے نہیں۔اسی طرح علوم کولے لو۔لو گوں کے اندریہ خواہش توپیداہوتی ہے کہ وہ علوم کوسیکھیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ ایک دلچیس چیز ہے منطق، علم النفس، علم ریاضی اور دیگر علوم بہت مفید ہیں ڈاکٹر بننابڑی اچھی بات ہے، و کیل بڑا اچھا ہو تا ہے، ہر اچھے پیشے کو دیکھ کر انسان کے اندر اسے سکھنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔جب ایک آدمی کسی ڈاکٹر سے خوش ہو تاہے تو خیال کر تاہے کہ وہ خود یااُس کا لڑکا ڈاکٹر ہو۔جب و کیل کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے تواس کے اندریہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ خود و کیل بنے یا اینے لڑکے کو وکالت کی تعلیم دلوائے۔غر ضیکہ ہر علم اور ہرپیشہ کو دیکھ کریہ خواہش پیداہوتی ہے کہ اُسے حاصل کروں۔ مگر کیا اس خواہش کے پیدا ہونے سے ہر شخص ڈاکٹر یا و کیل یا انجینئر بن جاتا ہے یااینے بیٹوں کو بنالیتا ہے؟ نہیں۔ بلکہ بسااو قات اُسی دن بلکہ ایک گھنٹہ کے بعد اُسے یہ امریاد بھی نہیں رہتا۔ تو محض خواہش کا دل میں پیداہوناکسی کو اُس پیشہ یا فن کی خوبیوں سے متمتع نہیں کر سکتا۔ یہ نہیں ہو تا کہ آج کسی کے دل میں ڈاکٹر بننے کی خواہش پیدا ہو تو اگلے روز مریض اس کے پاس علاج کے لیے چلے آئیں۔ یا وکیل بننے کی خواہش ہو تولوگ اُس کے پاس مقدمات لے آئیں۔ یااگر دل میں یہ خواہش پیداہو کہ مَیں تاجر بنوں گا تواگلے روز تھوک فروش دکاندار اسے ہول سیل نرخ پر مال دے دیں محض اس لیے کہ اس کے دل میں تاجر بننے کی خواہش پیداہو ئی تھی۔ بیہ خواہش پیداہونے کے باوجو د وہ جب بازار سے اپنی ضروریات خریدنے جائے گا توایک عام فرد کی طرح ہی سودالے گا۔ یہ نہیں کہ د کاندار اسے

ا مک تاجر کی حیثیت سے مال دے دیں گے۔ قر آن کریم میں اللہ تعالی فرما تا ہے رُبّہَا یَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِدِيْنَ ـ 1 يعنى جب كفار قر آن كريم كى تعليم سنتے ہيں، اخلاق يا نظام تومی کے متعلق اسلامی ہدایات کا ان کو علم ہوتا ہے، ہمسابوں کے متعلق، عور تول، خاوندوں، والدین، بچوں، غریبوں، مسافروں کے متعلق اسلام نے جو تعلیم دی ہے، مز دوروں اور سرمایہ داروں کے بارہ میں جو احکام دیئے ہیں ان سے ان کو آگاہی ہوتی ہے اور ہر شخص د کیھتا ہے کہ اس میں اس کے حقوق کی حفاظت کی گئی ہے اور ایسے قوانین بنائے گئے ہیں کہ کوئی کسی کاحق نه دیا سکے۔ ہر ایک اطمینان حاصل کر سکے۔ایک مز دور جورات دن اپنے مالکوں سے لڑائی جھگڑا کر تاہے کہ میر اپیہ حق نہیں ملا وہ نہیں ملا جب دیھتاہے کہ قر آن کریم کی تعلیم الیں ہے کہ جس سے اس کے تمام حقوق محفوظ ہو جاتے ہیں تووہ بے ساختہ یکار اٹھتاہے کہ یہ بات بڑی اچھی ہے۔ اسی طرح عور توں اور مر دوں کا حال ہے۔ ہر ایک کے حقوق کی حفاظت تسلی بخش طور پر اسلام نے کی ہے اور جو بھی اپنے متعلق اس کی تعلیم سے آگاہ ہو تاہے وہ اس کی خوبی کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ مگر اس کا نتیجہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ اسے کیے گا کہ اے مسلمان! آتجھے میں جنت میں داخل کروں۔ کیونکہ اس کے بیہ معنے نہیں کہ اس شخص کے دل میں ایمان پیدا ہو چکاہے۔ یہ تو اسلام کی تعلیم کی خوبی کی علامت ہے۔ جیسے کشمیر کے حالات پڑھ کریاس کر انسان کے دل میں خواہش پیدا ہوتی ہے کہ مَیں بھی اسے دیکھوں۔بورپ کے حالات معلوم کر کے وہ جاہتا ہے کہ ایسے اچھے نظائر کامشاہدہ کروں۔ تواس کا بیر نتیجہ نہیں ہوتا کہ اگلے دن لوگ اس کے پاس ان مقامات کے حالات بیر سمجھ کر سننے کے لیے آ جائیں کہ اُس کے دل میں چو نکہ ان کو دیکھنے کی خواہش پیدا ہوئی تھی اس لیے یہ ان کو دیکھ چکا ہو گا۔ بلکہ خواہش کا پیدا ہوناتو محض ان مقامات کے حالات میں بیان کر دہ نظاروں کی خوبی کی دلیل ہے۔اسی طرح اسلام کی تعلیم کی خوبی کا اقرار محض اس تعلیم کی برتری کی دلیل ہے۔اس سے نہ توخودوہ انسان اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگتاہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے مسلمان . سمجھ کراس سے معاملہ کرے گا۔ اگر کسی شخص کے دل میں بیہ خواہش پیداہو کہ مَیں ملک کے لیے لڑوں تو گور نمنٹ اس کی تنخواہ مقرر نہیں کر دیتی۔ یہی حال دین اور ایمان کا ہے۔

اگر ایمان لانے کی دل میں محض خواہش پیداہو توابیا شخص خدا تعالیٰ کے ماں مومن شار نہیں ہونے لگتا۔ جیسے ایک شخص مثلاً مز دوروں کے بارہ میں اسلام کی تعلیم کو پڑھتا یاسنتا اور اس کی تعریف کر تاہے۔ جب اسے معلوم ہو تاہے کہ حضرت عمر ؓ کے زمانہ میں ہر شخص کی روٹی اور کپڑے کی ذمہ دار حکومت تھی اور تعلیم کا بندوبست بھی حکومت کرتی تھی اور دوسر ی طرف یہ دیکھتاہے کہ ہندوستان میں لاکھوں کروڑوںلوگ ایسے ہیں جن کوپیٹ بھر کر کھانانہیں ملتاتو وہ بے اختیار کہہ اٹھتا ہے کہ کاش! ہمیں بھی ایسی حکومت نصیب ہوتی۔ مگر اس کے بہ معنے نہیں کہ ابیا کہنے والا مسلمان ہو گیا۔ کیا کوئی مسلمان اسے مسلمان سمجھ کر اس سے رشتہ وغیرہ قائم کرنے کو تیار ہو گا؟ ہر گزنہیں۔بلکہ اس کے معنے تو صرف یہ ہیں کہ تدن کے متعلق اسلام کی تعلیم کولوگ برتر اور افضل سمجھتے ہیں۔ یامثلاً ایک عورت ہے جس کی اپنے خاوند سے لڑائی رہتی ہے اور خاوند اس کے ساتھ اچھاسلوک نہیں کر تا، کسی مسلمان عورت کے ساتھ اس کی ملا قات ہو اور اس کو پیتہ گئے کہ اسلامی نظام اور احکام کے ماتحت عورت طلاق حاصل كرسكتى ہے اور وہ يہ بات معلوم كركے كہے كاش! ہمارے مذہب ميں بھى ايسا ممكن ہوتا۔ تو اس کے بیہ معنے ہر گزنہمیں ہوسکتے کہ وہ مسلمان ہو گئ۔ نہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کے حضور مسلمان سمجھی جائے گی اور نہ لوگ اسے مسلمان سمجھ کر اس سے ایباسلوک کریں گے جو ایک مسلمان دوسرے سے کرتا ہے۔ اس کے دل پر چونکہ چوٹ گلی ہوئی تھی جب اسے معلوم ہوا کہ اس کی مشکل کاحل اسلامی تعلیم میں موجود ہے تووہ اس کی تعریف کیے بغیر نہ رہ سکی۔ مگر اس کے معنے صرف پہ ہیں کہ وہ اس بارہ میں اسلام کی تعلیم کی برتری کااعتراف کرتی ہے۔ غرض ہر شخص جب اپنے بیشہ یا اپنے طبقہ کے لیے اسلام کی تعلیم معلوم کرتا تو

غرض ہر حص جب اپنے پیشہ یا اپنے طبقہ کے لیے اسلام کی تعلیم معلوم کرتا تو باختیار کہہ اٹھتا ہے کہ کاش! ہمارے ہاں بھی ایسے ہی احکام ہوتے۔ مگر اس کے یہ معنی ہر گزنہیں کہ وہ مسلمان ہو گیا۔ نہ لوگ اسے مسلمان سجھتے ہیں اور نہ اللہ تعالیٰ اسے مسلمان قرار دیتا ہے۔ اس قسم کی ہزاروں مثالیں دنیا میں موجود ہیں اور ہزاروں قسم کے لوگ ہیں جو اپنی این حیثیت مثلاً باپ بیٹا، بھائی بہن، ماں باپ، خاوند بیوی، مز دور آقا کی حیثیت سے اسلام کی تعلیم کی برتری کا اقرار کرتے ہیں۔ اپنے اپنے مذہب کی تعلیم سے دکھی دلوں کو جب اسلام کی تعلیم کے دکھی دلوں کو جب اسلام

کی تعلیم کا علم ہو تا ہے تو وہ کہہ اٹھتے ہیں کہ کاش! ہمارے مذہب میں بھی ایسے ہی احکام ہوتے۔ مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے اور اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ایک مسلمان کے طور پر سلوک کرے گا۔

اسی مثال کو ہر شخص اینے اوپر چسیاں کر کے دیکھے۔ ہم جب دین کی بات سنتے ہیں، اسلامی احکام سنتے یا قر آن کریم میں پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر بھی پیہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ان پر عمل کریں۔جب ہم یہ معلوم کرتے ہیں کہ دوسرے لوگ اسلام اور سلسلہ کے لیے اپنا وقت، اپناعلم، اپنامال و دولت قربان کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی بیہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ ہم بھی ایسا کریں۔ مگر محض اس خواہش کے پیدا ہونے سے اسلام یا سلسلہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ محض دل میں قربانیوں کی خواہش کے پیداہونے پر تو ہمارے متعلق وہی بات کی جاسکتی ہے جو قر آن کریم نے رُبّہَا یَوَدُّ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا لَوْ کَانُوْا مُسْلِمِیْنَ بیان فرمانی ہے اور ہمارے متعلق اس کے بجائے یہ کہا جاسکے گا کہ رُبّمَا یَوَدُّ الَّذِیْنَ اَسْلَمُوْا لَوْ کَانُوْا كهى جاسكتى ہے جو قرآن كريم نے رُبّهَا يَودُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِيْنَ بيان فرماني ہے مُخْلِصِيْنَ - اور جس طرح رُبَما يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِينَ كَ مصداق لوگ مسلم کامقام نہیں پاکتے اِس طرح رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ اَسْلَمُوْا لَوْ كَانُوْا مُخْلِصِيْنَ ك مصداق لوگ مخلصین کا مقام حاصل نہیں کرسکتے۔ اگر اس آیت کے بیہ معنے ہیں کہ وہ کا فر مسلمان ہو گئے تو بے شک قربانی کی خواہش پیدا ہونے پر ہم لوگ بھی مخلص کہلا سکیں گے۔لیکن جب بیہ خواہش کہ کاش! ہمارے ہاں بھی ایسی ہی تعلیم ہوتی، کفار کو مسلم نہیں بنا سکتی تو محض قربانی کی خواہش کا پیدا ہونا ہمارے اندر اخلاص کے موجو د ہونے پر کیو نکر دلالت کر سکتا ہے۔اگر کوئی کھے کہ مَیں تو سچی خواہش رکھتا ہوں کہ دین کے لیے قربانی کروں تو ہم کہیں گے کہ وہ عورت جو از دواجی زندگی کی پریشانیوں میں مبتلا ہے وہ بھی تو سچی خواہش ہی ر کھتی ہے کہ کاش!خلع کے مسکلہ پر وہ عمل کر سکتی۔اسی طرح ہر شخص جو اپنی حیثیت کے لحاظ سے دکھی ہے جب اسلام کی تعلیم کو سنتا تو اس کے دل میں بھی سیچ طور پریہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ کاش! اسلام کے اس تھم پر وہ اور اس کے ساتھی عمل کر سکتے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی غیر مسلم کو خلع کے مسکلہ سے اختلاف ہو کیونکہ اُس کے دل پر کوئی چوٹ نہ لگی ہو۔

لیکن جس کے دل پر چوٹ گئی ہو وہ یقیناً اس سے اتفاق کرے گا اور اس کے دل میں ہیہ سچی خواہش پیداہو گئی کہ ہیہ تھم ان کے ہاں ہوناچاہیے۔ اِسی طرح جن لو گوں کو اسلام سے بغض نہیں، اسلامی احکام کو سن کر ان کے دل میں بھی لازماً یہ خواہش پیداہوتی ہے کہ ان کے ہاں بھی یہ تعلیم رائج ہو اور اس طرح فر دا فرداً بنی نوع انسان سے سارے اسلام کے مفید ہونے کی تصدیق کرائی جاسکتی ہے اور کوئی تھم اسلام کا ایسا نہیں جس کی تصدیق نہ ہوسکے۔ مگر اس کے یہ معنے نہیں کہ جولوگ یہ تصدیق کرتے ہیں وہ مسلمان ہوگئے۔ بعض لوگ خلع کے قانون کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، بعض قانون وراثت کی، بعض ان تی جو مز دوروں کے متعلق ہیں۔ اسی طرح اسلام کے ہر تھم کی تصدیق کرنے والے لاکھوں لوگ مل جائیں گے۔ مگر ان میں سے کسی ایک کو بھی مسلمان نہیں کہا جاسکتا۔ اس تصدیق کے متحف صرف یہ ہوں گے کہ اسلامی تعلیم بہت اعلیٰ ہے۔ اسی طرح ہم میں سے جولوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی دین کے لیے قربانیاں کریں، اسلام کی خدمت میں سے جولوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہم بھی دین کے لیے قربانیاں کریں، اسلام کی خدمت کرنے والے شار نہیں ہوسکتے۔ اس خواہش کے یہ معنے ہیں کہ ہم بھی دین کے لیے قربانیاں کریں، اسلام کی خدمت کرنے والے شار نہیں ہوسکتے۔ اس خواہش کے یہ معنے ہیں کہ بہت ضروری ہیں لیکن اس سے وہ کامل اور مخلص مومن نہیں بی بیا ہیں۔ کہ ان کرن کی خدا تعالیٰ کے احکام بہت ضروری ہیں لیکن اس سے وہ کامل اور مخلص مومن نہیں بین سکتے۔

کامل اور مخلص مومن وہی ہے جو عملی طور پر بھی قربانی کرتا ہے اور جو خدمت اس کے سپر دکی جاتی ہے اور جو ذمہ داری اس پر ڈالی جاتی ہے اس کو پوری طرح ادا کرتا ہے۔ ایسے لوگ جو خدمات نہیں کر سکتے ان کا بھی ثواب پاتے ہیں۔ جو خدمت ان کے سپر دہوتی ہے اُس کا ثواب تو ملنا ہی ہے لیکن جن خدمات کا موقع ان کو میسر نہیں آتا ان کا ثواب بھی ان کو مل جاتا ہے۔ ان کی مثال اُس شخص کی ہے جو بوجہ کسی بیاری کے اپنا ایک ہاتھ یا کوئی دو سراعضو وضو کے وقت دھو نہیں سکتا لیکن اُس کے نہ دھونے کے باوجو د اُس کا وضو مکمل ہو جاتا ہے۔ اِسی طرح وہ مومن جو ان خدمات کو پوری طرح ادا کرتے ہیں جو ان کے سپر د ہیں ان سے جو خدمات رہ گئیں ان کی وجہ سے اللہ تعالی ان کو نہیں پکڑے گا۔ ایک شخص نماز با قاعدہ اور باجماعت پڑھتا ہے، اپنی حیثیت کے مطابق چندہ دیتا اور تبلیغ کرتا ہے لیکن اس کے پاس

اتنا مال جمع نہیں کہ زکوۃ ادا کرے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک ایساہی سمجھا جائے گا کہ گویا اُس نے زکوۃ اداکر دی۔ یا اگر وہ حج نہیں کر سکا کیونکہ اس کے حالات ایسے نہ تھے کہ اس پر حج فرض ہوتا تو وہ خدا تعالی کے دفتر میں حج کرنے والوں میں ہی لکھا جائے گا۔ کیونکہ اس نے دوسرے احکام پر عمل کرکے بیہ ثابت کر دیا کہ اگر اسے توفیق ملتی تووہ ضرور ان نیکیوں کو بھی بجالا تاجووہ بجانہ لاسکا۔الیم صورت میں بے شک اُس کی خواہش ہی اس کے عمل کے متر ادف ہو گی کیونکہ اگر اُس نے زکوۃ نہیں دی تواُس کی وجہ یہ تھی کہ اس کے لیے زکوۃ اداکرنے کا موقع ہی نہ تھا۔اگر اس نے حج نہیں کیا تو اِس واسطے کہ وہ ایسا کرنے سے معذور تھا اس لیے اس کی خواہش ہی کافی سمجھی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے یہی سلوک ہے۔ پس دل میں نیکی کی خواہش کا پیدا ہونا کافی نہیں۔ ہاں! جن نیکیوں کی توفیق انسان کو ملتی ہے، جن کے کرنے کا اس کے لیے موقع ہے اگروہ انہیں ادا کر تاہے تو پھر بے شک جن نیکیوں کے کرنے کی طافت اسے نہیں اللہ تعالیٰ کے دفتر میں اس کا نام ان کے کرنے والوں میں ہی لکھا جائے گا۔ پس انسان کو چاہیے کہ جو نیک خواہشیں وہ یوری کر سکتا ہے انہیں یورا کر دے۔ پھر وہ خواہشات جن کا پورا کرنااس کے اختیار میں نہیں ان کا اجر اللہ تعالیٰ اُسے خو د بخو د دے گا۔ جس در حہ کے مطابق اس کی نیکیاں ہوں گی اُسی درجہ کے مطابق اُسے ان نیکیوں کا ثواب مل جائے گا جن کا کرنااس کے اختیار سے باہر ہو گا۔ ایک شخص نماز پڑھتا، روزے رکھتا، چندہ دیتا، تبلیغ کر تا اور وہ تمام نیکیاں کر تاہے جو وہ کر سکتاہے تو جس درجہ کے مطابق اُس کی یہ نیکیاں ہوں گی اُسی در جہ کا اُسے زکوۃ کا ثواب مل جائے گا، اُسی در جہ کا اُسے حج کا ثواب مل جائے گا۔ اگر معذوری کی وجہ سے وہ زکوۃ ادانہ کر سکا یا حج نہ کر سکا ہو۔ لیکن اگر کسی کے دل میں کوئی نیک خواہش پیدا ہو وہ اسے پورا کر بھی سکتا ہو ادانہ کرے تو اس نیک خواہش کے صرف پیدا ہونے سے اُسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا اور اس کی مثال انہی لو گوں کی ہو گی جن کا ذكر رُبَهَا يَوَدُّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ كَانُوْا مُسْلِمِيْنَ مِين كيا كيا بي- ايسالوگ اسلامي احكام كي صحت و درستی کے قائل ہیں۔مانتے ہیں کہ یہ تعلیم بڑی اچھی ہے اسے اپنے ہاں جاری کرنے کا احساس بھی ان کے دل میں ہو تاہے اور اس کی زبر دست خواہش یائی جاتی ہے۔ مگر ان سب

باتوں کے باوجود وہ ہیں کا فر کے کا فر۔اِسی طرح وہ مومن جو نیک خواہشات کو بورا کرنے کی طاقت رکھنے کے باوجود انہیں پورانہیں کر تااور سمجھتا یہ ہے کہ دوسرامو قع آنے پر پوراکرے گاوہ غیر مخلص کا غیر مخلص ہی ہے۔

کی اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو شولو اور سوچو کہ تم پر جوذ مہ داریاں ہیں اپنے جذبات، احساسات اور خیالات کو شولو اور سوچو کہ تم پر جوذ مہ داریاں ہیں تم کر سکتے ہو۔ اور دین کے لیے جتنی قربانی تم کر سکتے ہو اور کی کرنا تمہارے قبنہ اور طاقت میں نہیں کر کے کو خواہش کی وجہ ہے ہی اللہ تعالی تہمہیں ان کا اجر دے دے گا۔ لیکن اگر جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ بھی نہیں کرتے تو یہ کہنا کہ دوسری نیکیوں کا موقع اگر ملے تو تم وہ ضرور کروگے اگر دین کے لیے جان دینے کا موقع ملے تو میں ضرور دے دوں کیو تکر درست سمجھا جاسکتا اگر دین کے لیے جان دینے کا موقع ملے تو میں ضرور دے دوں کیو تکر درست سمجھا جاسکتا ہے کہ وہ جنگ میں جان کو تین نہیں کر سکتے ہو۔ اگر کرتے ہو تو یقیناً تمہیں ان کا ثواب بھی کھی دیدے گا۔ پس اپنے نفول کا تحاسبہ کر واور دیکھو کہ تم ان نیک خواہشات کو پورا کرنے کی کو خشش کرتے ہو یہ یقیناً تمہیں ان کا ثواب بھی ملے گاجن کا پورا کرنا تمہارے اختیار میں نہیں۔ یہ ایک الیا گر ہے کہ جس سے بہت فائدہ اٹھایا ہے جات تی کرسکتا ہے "۔

عاسکتا ہے اور اس کے مطابق اگر مو من اپنے نفس کا محاسبہ کر تارہے تو ایمان اور ممل میں بہت ترتی کرسکتا ہے "۔

جاسکتا ہے اور اس کے مطابق اگر مو من اپنے نفس کا محاسبہ کر تارہے تو ایمان اور ممل میں بہت ترتی کرسکتا ہے "۔

دالعمور: 3 کرسکتا ہے "۔

دالعمور: 3 کرسکتا ہے "۔ پس اینے جذبات، احساسات اور خیالات کو ٹٹولو اور سوچو کہ تم پر جو ذمہ داریاں ہیں